# Sieses Indian



# بسم الله الرحمن الرحيم

کیافر ماتے ہیں علماءِ کرام ومفتیانِ عظام اس مسکہ کے بارے میں کہ اسلامی نامی بینکوں میں اوروہ روایتی بینک ، جنہوں نے اسلامی بینکٹ کا شعبہ کھولا ہے ، میں رقم جمع کر انا اور نفع لینا ، اسی طرح مرابحةً کوئی چیز خرید نا یا بطورِ اجارہ (لیز) کوئی چیز کرائے پر لینا ، جائز ہے یانہیں ؟ المستفتی : (مولانا) محمرمجاہد کراچی

### الجواب باسم ملهم الصواب

چونکہ اس میں بہت سارے امور خلاف شرع ہیں جن کے پیشِ نظران میں رقم جمع کرانا، ناجائز اوراس پر نفع کے نام سے کچھ لینا حرام ہے۔ اسی طرح ان کے مرابحات اور اجارات بھی کئی خلاف شرع امور کی وجہ سے ناجائز اور بحکم سود ہیں۔ اس لیے بینک سے بطورِ مرابحہ کوئی چیز خرید نایا اجارہ کے طور پرگاڑی وغیرہ کرائے پرلینا بھی ناجائز اور اس میں سود کا گناہ ہے۔

# بعض خلافِ شرع امور درج ذیل هیں:

بينك ميں شركت: جوازشركت دوباتوں يرموقوف ہے:

🦠 ا 🗞 عقد شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔

﴿ ٢﴾ كاروبار بھى شرعى اصولوں كے مطابق صيح ہو۔

﴿ پہلی بات ﴾: عقد شرعی اصولوں کے مطابق ہو۔

پانچ وجوہ سے بیعقد شرعی اصولوں کے مطابق نہیں اس لیے ان وجوہِ خمسہ کی بنا پران بینکوں میں شرکت کرنا ناجائز اور بیعقد فاسد ہے۔

### عقدِ شرکتِ بنوکیه کے فساد کی وجوہ خمسه:

(وجه نمبو ۱) : احناف رحمهم الله تعالی کنز دیک شرکتِ اموال کے جواز کے لیے ایک شرط یہ بھی ہے کہ بوقتِ عقد سب شرکاء کا سرمایہ نفتہ ہو جبکہ بینک میں قدیم شرکاء (وہ اکا وُنٹ ہولڈرز جن کا سرمایہ پہلے سے بینک کے پاس کاروبار میں لگا ہوا ہے ) کے سرمایہ کا بعض ھے عروض (سامان اور اٹا توں) کی صورت میں ہوتا ہے جبکہ جدید شریک (نے اکا وُنٹ ہولڈرز) کا سرمایہ نفتہ کی صورت میں ہوتا ہے ، لہذا یہ شرکت بعض جدید اکا وُنٹ ہولڈرز) کی طرف سے نفذاور بعض (یعنی قدیم اکا وُنٹ ہولڈرز) کی طرف سے عروض (جدید اکا وُنٹ ہولڈرز) کی طرف سے عروض

# (سامان اورا ثاثے) ہونے کی وجہ سے جائز نہیں۔

قال ملك العلماء الكاساني رحمه الله تعالىٰ: لاتصح الشركة في العروض. (وفيه ايضا): ان معنى الوكالة من لوازم الشركة والوكالة التي يتضمنها الشركة لا تصح في العروض .....الخ. (بدائع الصنائع ٩/٢هـ ما: رشيديه)

قال الامام السرخسي رحمه الله تعالىٰ: فأما الشركة بالعروض من الدواب والثياب والعبيد : لا تصح عندنا وعلى قول ابن أبي ليلي ومالك رحمهما الله هي صحيحة ؛ للتعامل وحاجة الناس إلى ذلك والاعتبار شركة العقد بشركة الملك وفي الكتاب علل للفساد فقال: لأن رأس المال مجهول يريد به أن العروض ليست من ذوات الأمشال .وعند القسمة لا بد من تحصيل رأس مال كل واحد منهما ؛ ليظهر الربح . فإذا كان رأس مالهما من العروض فتحصيله عند القسمة يكون باعتبار القيمة وطريق معرفة القيمة الحرز والظن ولا يثبت التيقن به. ثم الشركة مختصة برأس مال يكون أول التصرف به بعد العقد شراء لا بيعا وفي العروض أول التصرف يكون بيعا وكل واحد منهما يصير موكلا لصاحبه ببيع متاعه على أن يكون له بعض ربحه وذلك لا يجوز .وقد بينا أن صحة الشركة باعتبار الوكالة .ففي كل موضع لا تجوز الوكالة بتلك الصفة فكذلك الشركة . ومعنى هذا أن الوكيل بالبيع يكون أمينا فإذا شرط له جزء من الربح كان هذا ربح ما لم يضمن والوكيل بالشراء يكون ضامنا للشمن في ذمته فإذا شرط له نصف الربح كان ذلك ربح ما قد ضمن ولأن في الشركة بالعروض ربما يظهر الربح في ملك أحدهما من غير تصرف بتغير السعر فلو جاز استحق الآخر حصته من ذلك الربح من غير ضمان له فيه .وربما يخسر أحدهما بتراجع سعر عروضه ويربح الآخر ؛ فلهذه المعاني بطلت الشركة بالعروض ..... وكذلك لا يصح أن يكون رأس مال أحدهما دراهم ورأس مال الآخر عروضا في مفاوضة ولا عنان ؛ لجهالة رأس المال في نصيب صاحب العروض على ما بينا. (المبسوط للسرخسي ١ ١/٢٥١، ط: رشيديه)

مالکیه و حمه الله تعالی کا مذهب: مالکیه رحمه الله تعالی کے نزدیک سرمایی عروض کی شکل میں بھی فراہم کرنا جائز ہے خواہ عروض مثلی (جن کی مثل بازار میں دستیاب ہو) ہوں یاقیمی (جن کی مثل

بازار میں دستیاب نہ ہو)، عروض چاہے ایک جانب سے ہوں یا دونوں جانب سے بیسے دوآ دمی آپس میں شرکت کریں اور ایک آ دمی کی طرف سے سرمایہ ایک لا کھرو پے ہواور دوسرے آدمی کی جانب سے سرمایہ دکان کا سامان ہو، کیکن واضح رہے کہ امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزد یک شرکت بالعروض کی صحت کے لیے ایک شرط ہے اور وہ یہ کہ بوقت عقد عروض کی بازاری قیمت لگا کراس کوسرمایہ بنایا جائے تا کہ بعد میں نفع اور نقصان کی تقسیم میں دشواری نہ ہو۔ مثلاً ایک آدمی کا سرمایہ ایک لا کھ ہے اور دوسرے آدمی کی جانب سے سرمایہ دکان کا سامان ہے تو دوسرے آدمی کا سرمایہ کتنا ہے؟ اس کی طرف سے تو سامان ہے تو سامان پراس کو کیسے نفع ویں گئی تو مثلاً وہ ۱۳ لا کھ کے تناسب سے معلوم ہو کرتقسیم ہوگا۔

امهام احمد وحمه البله تعالیٰ کا مذهب: امام احمد رحمه الله تعالیٰ کا ایک روایت تو احمام احمد و مهالله تعالیٰ کی ایک روایت تو احناف رحمهم الله تعالیٰ کی مانند ہے اور ایک روایت میں وہ فرماتے ہیں کہ شرکت بالعروض جائز ہے لیکن اسی شرط کے ساتھ جیسا کہ مالکید کے فدہب میں گزرا۔

قال العلامة ابن قدامة الحنبلي رحمه الله تعالىٰ: فأما العروض فلا تجوز الشركة فيها في ظاهر المذهب. نص عليه أحمد في رواية أبي طالب وحرب . وحكاه عنه ابن المنذر ......وعن احمد رواية اخرى ان الشركة والمضاربة تجوز بالعروض وتجعل قيمتها وقت العقد راس المال ...... وهو قول مالك. (المغنى ٢٣/٤) ا،ط:هجر،قاهره)

سنسوافع در حمدهم الله تعالى كا مذهب: شوافع رحمهم الله تعالى كزريك اگرسر مايدنقد كے بجائے عروضِ مثليه ہو (جس كی مثل بازار میں ملتی ہو) تو بھی شرکت جائز ہے البتہ اگر عروض قیمی ہوں (بازار میں ان کی مثل نہ ماتی ہو) تو بھی شرکت ومضار بت عصرِ حاضر میں ہص: ۲۲۹،۲۲۸) میں ان کی مثل نہ ماتی ہو ) تو شرکت ناجائز ہے۔ (شرکت ومضار بت عصرِ حاضر میں ہیں : مشرت شیخ مذہب مالکیه کی جونفصیل او پر لکھی گئی ہے ،حضرات مجوزین بھی اس کے قائل ہیں چنانچ جضرت شیخ الاسلام کے صاحبز ادے ڈاکٹر مولا نامفتی عمران اشرف عثمانی صاحب لکھتے ہیں:

### کیا سرمایہ کا نقد هونا ضروری هے؟

شرکت کے اندرسر مایہ کیسا ہونا جا ہیے؟ کیا بیضروری ہے کہ جولوگ شرکت قائم کریں ان میں سے ہرشخص اپنی سر مایہ کاری کا حصہ نقذ فرا ہم کر ہے؟ یا کوئی شریک اپنا حصہ جنس کی صورت میں بھی دے سکتا ہے؟ اس کے بارے میں فقہاء کرام کی آرا ومختلف ہیں۔

احیناف کا مذهب: امام ابوحنیفه رحمه الله تعالی کنز دیک جنس (سامان) کی شکل میں سرمایه لگا کرشرکت العقد وجود میں لانا جائز نہیں ،خواہ وہ سامان مثلی اشیاء میں سے ہویا قیمتی اشیاء میں سے ہو۔

مالکیه کا مذهب: اس کے برعکس مالکیہ کے زدیک جنس کی شکل میں سر مایہ فراہم کر کے شرکت مطلقاً جائز ہے،خواہ وہ سامان مثلیات میں سے ہوخواہ قیمیات میں سے ہو، نیزیہ بھی جائز ہے کہ دونوں شریک اپنا سرمایہ جنس کی صورت میں فراہم کریں اور یہ بھی جائز ہے کہ ایک شریک نقذرو پے لائے اور دوسرے کا سرمایہ جنس کی شکل میں ہو۔

مالکیہ کہتے ہیں جب کوئی شریک سامان کی صورت میں سرمایہ فراہم کرے تو اس کے جھے کا تعین اس سامان کی بازاری قیمت کی بنیاد پر کیا جائے گا۔ (شرکت ومضاربت عصرحاضر میں ص:۲۴۸)

نیز لکھتے ہیں: اگر کوئی شخص کسی چلتی ہوئی صنعت (Industry) میں اپنارہ پیدلگائے اور صنعتکار کے ساتھ شرکت کرلی توبیہ جائز ہے مثلاً زید کا ایک کپڑے کا کارخانہ ہو، اور بکراس میں ایک لاکھرہ پے ڈال کراس کارخانے میں حصہ دار بن جائے اور اس طرح زید اور بکراس کپڑے کی صنعت میں شرکت کرلیں اس صورت میں زید کا سرمایہ عروض (جنس) کی شکل میں ہوا اور بکر کا سرمایہ نقذ شکل میں ، لہٰذا زید کے کارخانے کی قیمت لگا کراس کا سرمایہ شعین کیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر شرکت ومضار بت عصر حاضر میں ہیں ۔ (شرکت ومضار بت عصر حاضر میں ہیں)

اکسابد کساد شاد: اکابر تمہم اللہ تعالی نے بھی بوقتِ عقد عروض کی قیمت لگانے کی شرط کی تصریح فرمائی ہے، چنانچ چو حضرت حکیم الامت تھانوی قدس سرہ کمپنی کے صص کی خریداری اور اس میں شرکت سے متعلق ایک سوال کے جواب میں تحریفر ماتے ہیں:

### الجواب و الله الموفق للحق و الصواب

ا۔ بظاہراس عقد کی حقیقت شرکتِ عنان ہے، کیونکہ جولوگ کمپنی قائم کرتے ہیں، وہ دوسروں کوشریک کرنے کے وقت خودکو بھی کمپنی کا ایک حصد دار قرار دیتے ہیں اور اپنی عمارات مملوکہ متعلقہ کمپنی اور جملہ سامان و مال تجارت کو نقذ کی طرف محمول کر لیتے ہیں مثلاً ان لوگوں نے دس ہزار روپیہ کمپنی قائم کرنے کے عمارات و سامان وغیرہ میں لگایا تو وہ اپنے کو کمپنی کے سو/۱۰ احصول کا حصد دار ظاہر کریں گے، البتہ اس صورت میں کمپنی قائم کرنے والوں کی طرف سے شرکت بالعقہ نہ ہوگی بلکہ بالعروض ہوگی ، سوبعض ائمہ کے نزد یک بیصورت جائز ہے۔

فیجوز الشرکة و المضاربة بالعروض بجعل قیمتها وقت العقد رأس المال عند أحمد فی روایة و هو قول مالک و ابن أبی لیلی کما ذکره الموفق فی المغنی ۱۲۵ ۵/۱۲۵ پس ابتلائے عام کی وجہ سے اس مسلم میں دیگرائمہ کے قول پرفتوی و کے کرشرکت مذکورہ کے جواز کا فتوی دیاجا تا ہے۔ (امداد الفتاوی ۳/۴۹۳)

الحاصل! سرمایہ کے نقد یا عروض ہونے کے اعتبار سے سب سے زیادہ وسعت حضرات مالکیہ رحمہم اللہ تعالیٰ کے مذہب میں ہے، پھر بھی شرکتِ بنوکیہ ان کے نزدیک جائز نہیں کیونکہ ان کے نزدیک شرکت بالعروض کی صحت کے لیے بیشرط ہے کہ بوقتِ عقد عروض کی بازاری قیمت لگا کراس کوسر مایہ بنایا جائے جبکہ شرکت بنوکیہ میں عروض کی قیمت نہیں لگائی جاتی۔

وجه نمبو ۱ میں حرمت کا عنصو: لہذاجب قیمت نہیں لگائی جاتی توقد یم شرکاء کا حقیقی سرمایہ بڑھتا ہے تواس صورت میں یہ حقیقی سرمایہ بڑھتا ہے تواس صورت میں یہ بڑھوتری اوراس کے تناسب سے نفع ان کاحق بنتا ہے جبکہ بینک ان کا بیت دوسروں کو ناحق کھلاتے ہیں، اورا گرحقیقی سرمایہ کم ہوگیا تو دوسر سے نئے آنے والوں کاحق ان کو کھلا یا جا در بیا کل بالباطل میں داخل اور ناجا کڑے۔

### بعض شبہات کے جوابات :

شبهه نمبید ۱: پیرکہنا کہ عروض کی قیمت نہیں لگائی جاتی ، کمپیوٹرائز ڈ نظام سے ناوا قفیت پرمبنی ہے۔ کمپیوٹر

کا پیکمال ہے کہ وہ منٹوں اور سینٹروں میں تمام حسابات کر کے سب کچھ بتا دیتا ہے؟

جواب ۱: کمپیوٹر میں وہ کون ساپرزہ ہے جس کے دبانے سے بینک کی وہ تمام مملوکہ اجارہ اور کرا یہ پر دی گئیں ہزاروں گاڑیوں اور عملہ کی گاڑیوں اور فرنیچر زاوروہ زمینی اٹا نے وغیرہ جو بینک کی ملکیت ہیں جو یقیناً مختلف کنڈیشنز میں ہوتے ہیں ،ان میں سے ہرایک کو مارکیٹ لے جانے اور اس شعبے کے ماہر تاجروں کو دکھائے بغیر محض اس پرزے کے دبانے سے سب کی موجودہ بازاری قیمت سامنے آجاتی ہے ، برائے مہر بانی اس پرزے کانام بتائے ؟

جسواب 7: ہرمل کے ساتھ اس کے نتیجہ اور اثر کالازم ہونا ایک مسلّم حقیقت ہے۔ عروض کی قیمت لگانے کا عمل اگر واقعۃ عملی طور پر بینکوں میں ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ اور اثر ضرور سامنے آنا چا ہیے جبکہ آج تک سی نے اس کے اثر اور نتیج کوئیس دیکھا۔

اس عمل کے نتیجہ اور اثر میں تین احتمال ہیں:

- (۱) عروض کی بازاری قیمت بوقتِ عقد جمع کیے ہوئے سرمائے کے مطابق ہو۔
  - (۲) سرماییسے زیادہ ہو۔
    - (m) سرماییت کم ہو۔

پہلا احتمال عادۃ محال ہے۔ اگر چہ فی نفسہ ممکن ہے کیونکہ اگر تجارت ترقی پر ہے تو احتمال نمبر ۲ کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور ظاہر ہوگا اور عروض کی قیمت سر مائے سے زیادہ ہوگی ، اور اگر زوال پذیر ہے تو احتمال نمبر ۳ کا نتیجہ ظاہر ہوگا اور قیمت سر مائے سے کم ہوگی۔

کیاا کٹری احمال پرمبنی نتیجے کے اٹر کوآج تک کسی ایک فرد نے بھی دیکھا ہے؟ کیا بھی بینک نے کسی قدیم شریک کوکہا ہے کہ جدیدا کا ؤنٹ ہولڈرز کے آنے کے وقت ہم نے آپ کے جصے کے عروض کی قیمت لگائی تو آپ کا سرمایہ بڑھ گیا اور اب آپ کا آئندہ سرمایہ یہی سمجھا جائے گا اور اسی زائد سرمائے کے تناسب سے نفع دیا جائے گا؟؟؟

شبھہ نمبر ؟: ہرماہ شریک اور کلائٹ کو جونفع کے نام سے دیا جاتا ہے وہ تحقیقی نفع ہے بینی سرمایہ سے جتنا بڑھ رہا ہے وہ سارا کا سارا ہرمہینے دے دیا جاتا ہے اس لیے اس کا سرمایہ ہمیشہ کے لیے اپنے حال پر

رہتاہے؟

جواب ا : یہ جواب بظاہر هیقتِ حال سے ناواقیت پرمنی اور دفع الوقی کے لیے گھڑا گیا ہے، کیونکہ حضرات مجوزین خود بھی ہر ماہ تحقیقی نفع دینے کو ناممکن ہی سمجھتے ہیں کہ اتنے بکھرے ہوئے کاروبار کا ہر ماہ تحقیقی حساب متعدر نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ اس لیے وہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ نفع علی الحساب ہے۔ (اگر چہ یہ حساب آج تک دنیا میں تو کسی نے دیکھا نہیں، شاید آخرت میں ہو)

جواب ؟ : اگربالفرض والتقد براس تحقیقی حساب اور نفع کے مفروضے کو مان بھی لیاجائے تو بھی ہمارا اصل اشکال برقر ارہے کیونکہ مثلاً چودہ پندرہ تاریخ کو جولوگ رقم جمع کرتے ہیں اس وقت قدیم شرکاء کے حصول کا گزشتہ چودہ پندرہ دنوں کا جونفع ہوتا ہے،ان کے حصول کے ساتھ ہوتا ہے تو اس وقت قیمت لگا کر ان کے حصے اور سرمائے کو بڑھانا شرعاً لازم ہے۔جبکہ بینک میں اس کا اہتمام نہیں ہوتا۔ورنہ ثبوت پیش کرے۔

(وجه نمبر؟): احناف وغیرہ تمام مذاہب میں (معمولی فرق کے ساتھ) جوازِشرکت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ سب شرکاء کا سرمایہ حاضرا ورموجود ہو کسی کا سرمایہ دین اور غائب نہ ہوور نہ شرکت جائز نہ ہوگ ، جبکہ شرکتِ بنوکیہ میں قدیم شرکاء کے سرمائے کا بعض ھتے دیون کی صورت میں ہوتا ہے کیونکہ بینک کی تمام بیوع مرابحاتِ مؤجلہ ہوتی ہیں۔

قال ملك العلماء الكاساني رحمه الله تعالىٰ: ومنها: أن يكون رأس مال الشركة عينا حاضرا لا دينا ولا مالا غائبا فإن كان لا تجوز عنانا كانت أو مفاوضة لأن المقصود من الشركة الربح و ذلك بواسطة التصرف ولا يمكن في الدين ولا المال الغائب فلا يحصل المقصود وإنما يشترط الحضور عند الشراء لا عند العقد لأن عقد الشركة يتم بالشراء فيعتبر الحضور عنده حتى لو دفع إلى رجل ألف درهم فقال له: أخرج مثلها واشتر بهما وبع فما ربحت يكون بيننا فأقام المأمور البينة أنه فعل ذلك جاز وإن لم يكن المال حاضرا من الجانبين عند العقد لما كان حاضرا عند الشراء. (بدائع الصنائع، ٥/ ٩ ٤، ط: رشيديه جديد)

مالکیه رحمهم الله تعالیٰ کا مذهب: سرمایه کاعقد کے وقت موجود ہونا ضروری ہے لہذا اگر دونوں طرف سے مال آجائے اور دوسری جانب سے نہ آیا ہوتو شرکت کی صحت کے لیے دوشرا نظر فروری ہول گی:

- (۱) دونوں شریک اس وقت تک کام نہ کریں جب تک کہ غائب مال آ جائے۔
- (۲) غائب مال بہت دور نہ ہو پھر بعض مالکیہ کے ہاں مطلب بیہ ہے کہ دودن کے اندراندر آسکے اور بعض نے کہا کہ زیادہ سے زیادہ اس کی آمد میں دس روزلگ سکیں۔

حنابله اور شوافع رحمهم الله تعالیٰ کا مذهب: فقهائے حنابلہ وشوافع رحمهم الله تعالیٰ کا مذهب: فقهائے حنابلہ وشوافع رحمهم الله تعالیٰ کا موجود فتحین ہونا ہوقتِ عقد ضروری ہے چنا نچا گر مال موجود فتہ ہویا کسی کے ذمہ دین ہوتو بغیر کسی قیداور شرط کے شرکت ناجائز ہوگی ،اس لیے کہان کے ہاں شرکت میں مال کامخلوط کرنا شرط ہے اور جب مال ہی نہ ہوتو سرما یم خلوط کیسے ہو سکے گا؟ (شرکت ومضار بت عصرِ حاضر میں ،ص: ۲۰۱،۲۰۰،۱۹۹)

الحاصل! وجه نمبر آکا عتبار سے سب سے آسان اور اسہل مذہب احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کا ہے جبکہ شرکتِ بنوکیہ اس اسہل مذہب کے اعتبار سے بھی ناجائز ہے کیونکہ بینک میں قدیم شرکاء کا سرمایہ چپار حصوں پر مشتمل ہوتا ہے:

- (۱) نقدروپیه
- (۲) منجمدا ثاثے
- (٣) تجارتی سامان (جوخریدا جاچکا ہولیکن ابھی تک آگے نہ بیجا گیا ہو)
- (۴) دیون (بعنی مرابحات کی صورت میں ادھار بیچے گئے عروض وسامان کا وہ قرض جوخر بیدار کے ذمہ قسط وار واجب الا داہے)

ان میں ایک جزءاور حصہ دیون کا بھی ہے جس کی وجہ سے قدیم شرکاء کے ساتھ شرکت اسمہ اربعہ رحمہم اللہ تعالیٰ میں سے سی کے مذہب کے مطابق جائز نہ ہوگی۔

(وجه نمبو۳): بینک سرمایه سے زیادہ کاروبار کرتا ہے جس کو''استدانہ'' کہتے ہیں اور بیدووجہ سے جائز نہیں۔

ا۔ اس کے لیے رب المال سے صرح اجازت لینا ضروری ہے جبکہ بینک اجازت نہیں لیتا ورنہ ثبوت پیش کرے۔

۲۔ اجازت کے بعد چونکہ اس میں شرکت وجوہ ہے، اس لیے استدانہ کے اموال وحسابات کا علیحدہ

رکھنا ضروری ہے جبکہ بینک کونہ بیمسئلہ معلوم ہے اور نہ ہی اس پڑمل کرتے ہیں ورنہ ثبوت فرا ہم کرے۔

قال الامام السرخسى رحمه الله تعالىٰ: وَمَا استَدَانَ سَوَاءٌ كَانَ بِقَدرِ مَالِ اللهُ صَارَبَةِ أُو أَقَلَ أُو أَكثَرَ فَهُو بَينَهُمَا نِصفَانِ فَرِبحُهُ وَوَضِيعَتُهُ بَينَهُمَا نِصفَانِ حَتَّى لَو هَلَكَتِ المُشتَرَاةُ بِالدَّينِ كَانَ ضَمَانُ ثَمَنِهَا عَلَيهِمَا نِصفَينِ .

وَلُو كَانَ أَمْرَهُ أَن يَستَدِينَ عَلَى نَفْسِهِ كَانَ مَا اشْتَرَاهُ المُضَارِبُ بِالدَّينِ لَهُ خَاصَّةً دُونَ رَبِّ المَالِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الاستِدَانَةِ عَلَى نَفْسِهِ يَستَغنِى عَن أَمْرِ رَبِّ المَالِ فَكَانَ وُجُودُ دُونَ رَبِّ المَالِ ؛ لِأَنَّهُ فِي الاستِدَانَةِ عَلَى نَفْسِهِ يَستَغنِى عَن أَمْرِ رَبِّ المَالِ فَكَانَ وُجُودُ أَمْرِهِ فِيهِ وَعَدَمُهُ سَواءً ..... وَلا تَكُونُ هَذِهِ الشَّرِكَةُ بِطَرِيقِ المُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ المُضَارَبَةِ ؛ لِأَنَّ المُضَارَبَة لا تَصِحُ إلَّا بِرَأْسِ مَالِ عَينٍ فَكَانَت هَذِهِ الشَّرُكَةُ فِي مَعنى شَرِكَةِ الوُجُوهِ المُضَارَبَة لا تَصِحُ إلَّا بِرَأْسِ مَالِ عَينٍ فَكَانَت هَذِهِ الشَّرُكَةُ فِي مَعنى شَرِكَةِ الوُجُوهِ فَي المُشتَرَى مُشتَرَكًا بَينَهُمَا نِصفَينِ فَلا يَصِحُ مِنهُمَا شَرطُ التَّفَاوُتِ فِي الرِّبحِ مَعَ مُسَاوَاتِهِمَا فِي المِلكِ فِي المُشتَرَى .

(المبسوط للسرخسي، باب المضارب بامره رب المال ۲۳/۲۲ ا ،ط: رشيديه)

استدانه اور نسیئه میں فرق: "نسیئه" کہتے ہیں سرمائے کے اندراندرادھارخریداری کرنا جیسے ایک ارب روپے سرمایہ ہے اورایک ارب روپے کی خریداری کی گئی، لیکن اوائیگی بچاس لا کھی کی گئی اور بچاس لا کھی اور بیار میں اس کی اجازت ہوتی ہے۔

استدانہ یہ ہے کہ سرمائے سے زیادہ ادھارخریداری کی جائے جیسے ایک ارب روپے کے سرمائے کی بنیاد پر تین ارب کا کاروبار کرلیا جائے تو یہ سرمایہ سے زائد کاروبار' استدانہ' ہے جس کا حکم اوپر بیان ہوا۔ لہذا بینک کا زائد کاروبار کرنا' استدانہ' ہے نہ کہ' نسیۂ' (جیسے کہ بعض حضرات کو تسامح ہوا ہے اور انہوں نے ' نسیء' کے جواز کی عبارت سے رب المال کی اجازت کے بغیر صرف عرف تجار کی وجہ سے استدانہ کا جواز تحریر فرمایا ہے )

(وجمہ نمبوع): بینک کرنٹ اکاؤنٹ سے بھی مشترک کاروبار کرتا ہے جبکہ بیقرض ہے اور رب المال قرض کی صراحةً اجازت بھی دیے تو بھی قرض کا ضمان مضارب ہی پر ہوتا ہے ، لہذا اس کا نفع ونقصان دونوں کا تعلق مضارب اور بینک سے ہوگا نہ کہ رب المال سے اور اس قرض سے خریدا ہوا سارا مال اور اس کا حساب علیحدہ رکھنا ضروری ہے ، جبکہ بینک اس طرح نہیں کرتا ورنہ ثبوت پیش کرے۔

قال الامام السرخسى رحمه الله تعالىٰ: وَالْأَصَّ أَن يَقُولَ: الْأَمرُ بِالِاستِقرَاضِ بَاطِلٌ. أَلا تَرَى أَنَّهُ لَو أَمَرَ رَجُلًا أَن يَستَقرِضَ لَهُ أَلفًا مِن فُلانِ فَاستَقرَضَهَا كَمَا أَمَرَهُ كَانَ الْأَلفُ لِلمُستَقرِضِ دُونَ الآمِر ..... وما كان الأمر بالاستقراض الا نظير الامر بالتكدى وهو باطل وما يحصل للمتكدى يكون له دون الآمر. (المبسوط للسرخسى، باب المضارب يأمره رب المال ٢٢/٢٢ ١ ، ١ ، ١ ، ط: رشيديه)

(وجه نمبو ۵): شرکت عنان (اموال) میں ایسی شرط لگانا جوشر کت فی الرخ کے لیے قاطع ہو، نا جائز اور مفسدِ عقد ہے جبکہ شرکت ِ بنوکیہ میں بہ شرط بھی ہوتی ہے ، کیونکہ بینک کے اکثر ملاز مین جن کونسیمِ رنک سے قبل شخوا ہیں دی جاتی ہیں ، وہ ہیں جوشر یک بھی ہیں۔

قال الامام ابن الهمام رحمه الله تعالىٰ: قُولُهُ ﴿ وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ إِذَا شُرِطَ لِللَّهِ عِلْ اللَّهِ وَلَا تَجُوزُ الشَّرِكَةُ إِذَا شُرِطَ لِللَّهَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل عَلَى اللّهُ عَلَى ا

علامة ظفراحمة عثماني رحمه الله تعالى لكصنع بين:

شریک کا اجیر ہونا درست نہیں ، بلکہ صورتِ جوازیہ ہے کہ جوشریک منیجر ہواس کا حصہ منافع میں زیادہ کر دیا جائے ، مثلاً جوشریک منیج نہیں ان کا حصہ رو پیہ میں دوآنہ ہے تو منیجر کا حصہ رو پیہ میں چارآنہ کر دیا جائے ۔لیکن بیجائز نہیں کہ اس کے تخواہ مقرر کی جائے۔(امدادالا حکام:۳۲۴/۳)

﴿دوسری بات﴾: کاروبار بھی شرعی اصولوں کے مطابق صحیح ھو۔

کاروبارشر بعت کے مطابق ہے یا نہیں؟ اس سلسلہ میں چار باتوں کا اطمینان ضروری ہے:

- ا۔ کاروبارسر مانیے کے مطابق ہو۔
  - ۲۔ کاروبارجائز ہو۔
- سے روزمرہ کے معاملات شرعاً درست ہوں۔
- سم۔ نفع ونقصان کی تقسیم کا طریقہ کارشریعت کے مطابق ہو۔

مروجها سلامی نامی بینکوں میں ان جاروں باتوں میں سے تین باتوں کا اطمینان نہیں جسکی تفصیل ہے :

(۱) کاروبار سرمایه کے مطابق ھے یا نھیں؟ اس کے اطمینان کے لیے ضروری ہے کہ کل سرمایہ معلوم ہوجاکہ بینک میں کل سرمایہ سی کو بھی معلوم نہیں ہوتا، بلکہ معلوم ہوناممکن ہی نہیں اور کوئی یہ

نہیں بتاسکتا کہ اس ماہ یا سال کتنے سر مایہ سے کاروبار ہوا کیونکہ ان بینکوں میں ہردن بلکہ ہرگھنٹہ ومنٹ میں سرمایہ بدلتا رہتا ہے حالانکہ نفع ونقصان کی صحیح تقسیم کے لیے بوقتِ تقسیم شرعاً بیمعلوم ہونا ضروری ہے کہ ابتدائے عقد سے ہمارے پاس اتنا سرمایہ تھا جس سے اب تک کاروبار ہوا گویا کہ پوری مدتِ تجارت میں سرمایہ کا ایک ہونا اور بوقتِ تقسیم معلوم ہونا ضروری ہے۔

قال الامام السرخسى رحمه الله تعالىٰ: وَكَذَلِكَ لَا يَصِحُّ أَن يَكُونَ رَأْسُ مَالِ أَحَدِهِمَا ذَرَاهِمَ وَرَأْسُ مَالِ الآخَرِ عُرُوضًا فِى مُفَاوَضَةٍ وَلَا عَنَانٍ ؛ لِجَهَالَةِ رَأْسِ المَالِ فِى نَصِيبِ صَاحِبِ العُرُوضِ عَلَى مَا بَيَّنًا .

(المبسوط للسرخسي ١ ١/٣/١ ، ط: رشيديه)

البته حضرت امام شافعی رحمه الله تعالیٰ کے نز دیک اس کاعلم بوقتِ عقد شرط ہے اور احناف کے نز دیک وقت شراء تک بھی اگرمعلوم ہوجائے تو بھی درست ہے۔

وقال ملك العلماء الكاسانى رحمه الله تعالىٰ: وَأَمَّا العِلمُ بِمِقدَارِ رَأْسِ المَالِ وَقَتَ العَقدِ فَلَيسَ بِشَرطٍ لِجَوَازِ الشَّرِكَةِ بِالْأَمُوالِ عِندَنا وَعِندَ الشَّافِعِيِّ رَحِمهُ اللَّهُ شَرطٌ وَجهُ قَولِهِ أَنَّ جَهَالَةَ قَدرِ رَأْسِ المَالِ تُوَدِّى إلَى جَهَالَةِ الرِّبحِ وَالعِلمُ بِمِقدَارِ شَرطُ وَجهُ قَولِهِ أَنَّ جَهَالَةَ قَدرِ رَأْسِ المَالِ تُوَدِّى إلَى جَهَالَةِ الرِّبحِ وَالعِلمُ بِمِقدَادِ السِّلَا المَالِ شَرطًا وَلَنَا أَنَّ الجَهَالَةَ لَا الرِّبحِ شَرطُ جَوَازِ هَذَا العَقدِ فَكَانَ العِلمُ بِمِقدَارِ رَأْسِ المَالِ شَرطًا وَلَنَا أَنَّ الجَهَالَةَ لَا الرِّبحِ شَرطُ جَوَازَ العَقدِ لِعَينِهَا بَل لِإِفْضَائِهَا إلَى المُنَازَعَةِ وَجَهَالَةُ رَأْسِ المَالِ وَقتَ العَقدِ لَا تُصنَى إلَى المُنَازَعَةِ وَجَهَالَةُ رَأْسِ المَالِ وَقتَ العَقدِ لَا تُسَلَى المُنَازَعَةِ وَجَهَالَةُ وَاللَّانَ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ تُوزَنَانِ تُعَرِينَا الشَّرَاءِ فَيُعلَمُ مِقدَارُهُ ظَاهِرًا وَغَالِبًا لِلَّنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ تُوزَنَانِ وَقتَ الشَّرَاءِ فَيُعلَمُ مِقدَارُهُ ظَاهِرًا وَغَالِبًا لِلَّنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ تُوزَنَانِ وَقتَ الشَرَاءِ فَيُعلَمُ مِقدَارُهَا فَلا يُؤدِى إلَى جَهَالَةِ مِقدَارِ الرِّبح وقتَ القِسمَةِ .

(بدائع الصنائع ۵/۸۴ ط: رشیدیه جدید)

(۲) **روز مرہ کے معاملات بھی خلافِ شرع ھیں**: کیونکہان بینکوں میں جو اجارات و بیوعاتِ مرا بحد ہوتے ہیں وہ درج ذیل وجوہ سے فاسداور ناجائز ہیں اور معاملاتِ فاسدہ بحکم سود اور ان سے حاصل ہونے والانفع حرام اور واجب النصدق ہے جبکہ بینک بجائے تصدق کے ان حرام منافع کو ارباب الاموال (اکاؤنٹ ہولڈرز) میں تقسیم کر کے سب کوحرام کھلاتا ہے۔

### وجوهِ مُفسده:

(الف) مقضائے عقد کے خلاف شرا کط لگائی جاتی ہیں جیسے محدود ذمہ داری کی شرط پرخریداری کرنا، عقد

سے قبل وعد ہ اجارہ و بیچ کر کے اس کو پورا کرنے پر مجبور کرنا اورا نکار کی صورت میں جر مانہ کرنا، تا خیر قسط کی صورت میں التزام تصدق کی شرط لگانا۔

(ب) سیکورٹی ڈیپازٹ جو کہ قرض ہے، سے استجارا ورشراء کا نفع حاصل کرنا جو ''کل قرض جر منفعة فھو ربا'' (الحدیث) میں داخل اور صریح سود ہے۔

(ج) اجارہ میں شے موبر کی مرمت کے اخراجات متاجر کے ذمہ لگانا۔

(۳) نفع و نقصان کی تقسیم کا طریق کار بھی خلاف شرع ھے: تفصیل اس کی بیہ ہے کقسیم منافع کے دوطریقے کھے گئے ہیں:

ایک''غیرسودی بینکاری'' (از دارالعلوم کراچی) میں اور دوسرا''غیرسودی بینکاری'' (از رفقاء دارالافقاء جامعة الرشید) میں اور دونوں طریقے حدیث'النخسر اج بسالنظم اور دونوں طریقے حدیث'النخسر اج بسالنظم م''اور حدیث" لایحل ربح مالم یضمن "اور درج ذیل عباراتِ فقهیه کے خلاف ہیں۔

قال الامام السرخسى رحمه الله تعالى: ..... لِأَنَّهُ لَو صَحَّ ذَلِكَ استَحَقَّ أَحَدُهُمَا يَشتَرِطُ أَحَدُهُمَا يَشتَرِطُ لَا يَجُوز .... لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشتَرِطُ لِنَفسِهِ رِبحَ مَا قَد ضَمِنَ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ بَاطِلٌ . (المبسوط للسرخسى ٢٣/٢٢)

ا منافع کی تقییم کا طریقہ اول: زیداور عمرونے بیس بیس لا کھ مثلاً جمع کر کے چھ ماہ تک کاروبار کیا، چھ ماہ کے بعد بکر سے بھی بیس لا کھ لے کراس کو بھی ایک تہائی کاروبار میں شریک کرلیا اور یہ طے کرلیا کہ سال کے آخر میں بکرکوکل سالا نہ منافع کا ۱/ احصہ دیا جائے گا۔ چونکہ یہ طریقہ "دب سے مالے یضہ من "کو تضمن ہے اس لیے ناجا کڑے ۔ دیکھیے! اگر شروع چھ ماہ بیس چیالیس لا کھ پر بارہ لا کھ نفع ہوا اور آخری چھ ماہ بیس بکر کے سرمائے کے آنے کے بعد ساٹھ لا کھ پر مثلا چھ لا کھ نفع ہوا تو اب اس صورت میں بکر چونکہ آخری چھ ماہ میں مرمائے کے آنے کے بعد ساٹھ لا کھ پر مثلا چھ لا کھ نفع ہوا تو اب اس صورت میں بکر چونکہ آخری چھ ماہ میں شریک ہوا ہے اور ابتداء کے چھ ماہ میں چونکہ نہ یہ ترک تھا اور نہ اس پر ضمان تھا لہٰذا اس کا نفع صرف زیدا ورغم وکو ملنا چا ہیے نہ کہ بکر کو جبکہ تجویز شدہ طریقے میں بکر کو بھی مات ہے کیونکہ ابتداء کے بارہ لا کھ ہوئے ، یہ کرکا حصہ ہوا اس حصہ میں بکر کو شته ان چھ ماہ کا بھی ایک لا کھ ہوئے ، یہ بکرکا حصہ ہوا اس حصہ میں بکر کو گئر شته ان چھ ماہ کا بھی ایک لا کھ تو کہ یا گیا جن میں بکر پر ضمان نہیں بلا کھ ہوئے ، یہ بکرکا حصہ ہوا اس حصہ میں بکر کو گئر شته ان چھ ماہ کا بھی ایک لا کھ نوٹ دیا گیا جن میں بکر پر ضمان نہیں بکر پر ضمان نہیں بکر کو خوا کہ ہوگا کہ کی ایک لا کھ نوٹ دیا گیا جن میں بکر پر ضمان نہیں

تھالہذا یہ نفع ورنے مندرجہ بالا احادیث اور عباراتِ فقہیہ کے خلاف اور ناجائز اور حرام ہے۔ نیز آخری چھو ماہ میں گزشتہ چھو ماہ کے نفع جس کی مقدار بارہ لاکھ ہے، ہے بھی کاروبار ہوا ہے لہذا اس کا نفع بھی صرف زیداور عمر وکو ملنا چاہیے جبکہ تبحویز شدہ طریقہ کار میں اس نفع میں بکر کو بھی شریک کیا گیا ہے، حالانکہ اس شرکت کے جواز کی کوئی شرعی وجہ نہیں ورنہ بتادی جائے۔

۲۔ تقسیم منافع کا طریقہ دوم: جو کہ' رفقاء دارالا فناء جامعۃ الرشید' نے بیان کیا ہے۔ اس میں جن دنوں میں سر مابید هیقۃ کم ہے اور اوسطاً زیادہ ہے ان میں اس رب المال (اکا وَنٹ ہولڈر) کو ''دبح مالم یضمن '' (یعنی بدول ضان نفع) حاصل ہوا جو کہ حرام ہے اور دوسروں پرظلم ہے اور جن دنوں میں سر مابیزیادہ اور اوسط کم ہے توان میں دوسروں کو ''دبح مالم یضمن''حاصل ہوا اور اس پرظلم ہوا۔۔۔۔۔نقصان کی صورت میں اس کا عکس ہے (یعنی اگر کاروبار میں بجائے نفع کے نقصان ہوا تو جن دنوں میں اوسط زیادہ ہے اور سرما ہی کا عکس ہے (یعنی اگر کاروبار میں بجائے نفع کے نقصان ہوا تو جن دنوں میں اوسط زیادہ ہے اور سرما ہی کا ان دنوں میں اس کو نقصان دیا جارہا ہے اور بیاس پرظلم ہے اور جن دنوں میں سرما بیزیادہ اور اوسط کم ہونا چا ہے جبکہ اس پر کم نقصان ڈالا جارہا ہے جودوسروں پرظلم ہے )

تنبیه: مذکوره بالاطریقهٔ اول کتاب''غیرسودی بینکاری''ازمفتی تقی عثانی صاحب زیدمجد بهم ، ص: ۱۱۰ میس ایک ساده سی مثال الخ اور دوسراطریقهٔ کتاب''غیرسودی بینکاری''از رفقاء دارالافتاء جامعة الرشید، ص: ۱۳۴ تا ۱۳۴۲ برملاحظه فرمائیں۔

شرکت ومضار بت شروع ہونے کے بعد بعض شرکاء کاکل یا بعض قم نکلوانے کا طریقہ کار مجوزین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ بڑے ہے اور بینک مارکیٹ ویلیو کے مطابق قیت لگا کر دوسرے شرکاء کے لیے خرید تا ہے اوراس کواصل سرمایہ مع طے شدہ شرح نفع کل رقم دی جاتی ہے۔ مفتی محمد تقی عثمانی صاحب زید مجد ہم فرماتے ہیں:

اس قیمت کی رہ جاتی ہے جس پرشرکاء وہ حصہ خریدیں ، اس کا منصفانہ فارمولا یہی ہوسکتا ہے کہ اگراس وقت نگلنے والے شریک کا رأس المال میں اور اگراس وقت تک نفع ہوا ہوتو نفع میں جتنا حصہ بنتا اس کے جھے کی اثنی ہی قیمت لگائی جائے گی اور نفع کا حصہ اس تناسب سے مقرر کیا جائے گا، جوشرکت کے وقت طے ہوا تھا۔ (غیر سودی بینکاری ، ص: ۳۲۷)

جامعة الرشيد ي شائع شده كتاب مين لكهاب:

".....جبكه شريك سے بينك جب حصة خريد تاہے تو:

- (۱) مارکیٹ ویلیو (جو کے عملاً Book Value ہوتا ہے) پرخرید تاہے۔
- (۲) بینک اس وفت تک کا نفع بھی رب المال کواس کی قیمت میں شامل کر کے دیتا ہے۔

(غیرسودی بینکاری از جامعة الرشیدص: ۱۲۷)

تنبیه: ان حضرات کی یخبر خلاف واقع ہے، کیونکہ بینک سے کلی یا جزوی طور پر قم نکلوانے والے کی دوسمیں ہیں:

- (۱) مدت مكمل ہونے كے بعد نكالنے والے۔
  - (٢) تكميلِ مدت سے پہلے نكالنے والے۔

دوسری قسم کے لوگ جب مدت سے پہلے قم نکالتے ہیں توقلیل مدت کے''ویٹ' کے تناسب سے بینک اصل رقم (سرمایہ) سے کٹوتی کرکے بقیہ واپس کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ نہ ہی بازاری قیمت لگاتے ہیں اور نہ ہی سرمایہ مع نفع واپس کرتے ہیں بلکہ بعض صور توں میں تولیا ہوا نفع بھی واپس لے لیتے ہیں،اس کی مزید تفصیل''ویٹ' کی وضاحت پرموقوف ہے۔

ویت کسی و ضماحت: جو شخص زیادہ مدت کے لیے بینک میں رقم لگوا تا ہے بینک اس کے پیسے کا ویٹ اور قیمت زیادہ مقرر کرتا ہے دوسر کے نقطوں میں اس کو نفع زیادہ ملتا ہے اور جو کم مدت کے لیے لگا تا ہے اس کے پیسے کاویٹ اور قیمت کم ہوتی ہے بالفاظ دیگر اسے نفع کم ملتا ہے۔ مثلاً زیداور بکر دونوں نے بینک میں دس دس دس لا کھرو ہے جمع کروائے کیکن زید نے پانچ سال کے لیے اور بکر نے دس سال کے لیے ،اب بینک زید کو مدت کی کمی کی وجہ سے اس کے لیے جو شرح نفع مقرر کرتا ہے اس کے حساب سے ماہانہ فی لا کھمثلاً \*\*\*،ا

(ایک ہزار) رو پنفع بنتا ہے لیکن بکرنے چونکہ زیادہ مدت کے لیے رقم جمع کروائی ہے اس لیے بینک بکر کے روپی ہزار) رو پنفع بن روپی شرح نفع زیادہ مقرر کرتا ہے جس کے تناسب سے ماہانہ فی لا کھ مثلاً ۱۵۰۰ (پندرہ سو) روپی نفع بن جاتا ہے۔

شرح نفع کے اس اختلاف کا حاصل بیہ ہوا کہ زید کے مقابلے میں بکر کو ہر ماہ ۱۰۰۰ (یانچ ہزار رویے)، ہرسال ۲۰٬۰۰۰ (ساٹھ ہزاررویے)اور یانچ سال میں ۲۰٬۰۰۰ (تین لا کھرویے) نفع زیادہ ملےگا۔ اب بالفرض زیدی شرکت کی مدت توختم ہوگئ لیکن بکر کی مدت ابھی یانچ سال مزید باقی ہے لیکن بعض وجوہ کی بنا پر بکر کو ابھی اپنا پیسہ نکالنے کی ضرورت پیش آگئی جس کی وجہ سے بکرنے کہا کہ میں اپنا پیسہ نکلوانا عاہتا ہوں اب بینک اس کو بیر کہتا ہے کہ آپ اپنا حصہ بینک کوہی بیچ کرنکال سکتے ہیں جس کا طریقہ بیہ ہوگا کہ میں (بینک) آپ (بر) کے حصہ کی قیمت اتنی کم کر کے لگاؤں گاتا کہ بیزیادہ نفع جوآپ (بکر) نے لیاہے وہ مجھے واپس وصول ہو جائے لہٰذا بینک اس سے اس کا حصہ سات لا کھ میں خرید تا ہے تا کہ تین لا کھ نفع جوزید کے مقابلے میں زیادہ لیا تھاوہ واپس ہوجائے (جبکہ بکر کے اس جھے کے تین خریدارمثلاً اور بھی ہیں جن میں سے ایک دس لا کھ میں ، دوسرا گیارہ لا کھ میں اور تیسرا بارہ لا کھ میں خرید نے کو تیار ہے اور اس خریداری میں وہ ا پنانفع سمجھتے ہیں۔وہ اس طرح کہ بیتنوں اگر براہِ راست بینک کے یاس مثلاً یانچ سال کے لیے رقم جمع کر کے اکا وُنٹ کھلواتے ہیں تو یانچ سال میں بکر کو جو تین لا کھزیا دہ ملنے والے تھے وہ نہیں ملیں گے کیونکہ اس صورت میں اس کے جھے کی شرح نفع فی لا کھ مثلاً ایک ہزاررو بے نفع علی الحساب ہوگا اور بکر کا حصہ خریدنے کی صورت میں شرحِ نفع مثلاً فی لا کھ بندرہ سوہوگا جس کے نتیجے میں پہلے خریدارکو تین لا کھ، دوسرے کو دولا کھاور تیسرے کوایک لاکھ یانچ سال میں زیادہ نفع ملے گا۔ بینک اس ( بکر) کو بینک ہی کوسات لا کھ میں بیچنے پر مجبور کرتا ہے اور دوسروں کواس کے حصے کوزیادہ قیمت برخریدنے سے روکتا ہے،اس کی وجہ بیہ ہے کہ بینک تین لا کھ گزشتہ اور تین لا کھآئندہ کل چھ لا کھ خود ہڑپ کرنا جا ہتا ہے اور ایک مفتی صاحب کے قول کے حاصل کے پیشِ نظر:'' دونوں کا خون چوستاہے''اوراس چوسنے کے ثواب اور عقاب کا ذمہ دارعلماء کو بنا تاہے۔ اس تفصیل سے معلوم ہوا کہ بینک اس دوسری قتم کے رب المال کے لیے حصہ فروخت کرتے وقت بازاری قیمت بھی نہیں لگا تااور نہ ہی نفع دیتا ہے بلکہ بازاری قیمت سے اتنی کم قیمت لگا تا ہے جس کی وجہ سے

\_\_\_\_\_ گزشتہ سالوں میں لیا گیا بعض نفع بھی واپس ہوجائے۔

اعجوبه: پیچیا ماہ تک بکر کا حصہ ہر ماہ پندرہ ہزار نفع کما تار ہااس ماہ جب حصہ پیچنے لگا تو بکدم دھڑام سے اس کا حصہ بندرہ ہزار کا سے اس کا حصہ بندرہ ہزار کا نفع کما تا بلکہ آئندہ پانچ سال تک کما تا) یہ ایک اعجوبہ ہوسکتا ہے، اس کو کون ذی فہم حقیقت کہہسکتا ہے؟ نیز تعجب بالائے تعجب یہ ہے کہ اس کے دوست زید کے حصے کی قیمت اسی تاریخ میں بازار میں دس لا کھالگ رہی ہے۔ اس لیے اس کو دس لا کھوا پس دیے جارہے ہیں اور بکر پیچارے کے حصہ کی قیمت اسی دن سات لا کھالگ رہی ہے۔ اس کے دوست تا بکیا سے جارہے ہیں اور بکر پیچارے کے حصہ کی قیمت اسی دن سات لا کھالگ رہی بیا اس کے دوست تا بکیا سے جارہے ہیں اور بکر پیچارے کے حصہ کی قیمت اسی دن سات لا کھالگ رہی ہے۔ بین تفاوت را از کیا است تا بکیا سے جبکہ دونوں کا کاروبار مشترک ہے اور حصص کی حقیقت میں باز ارکے اعتبار سے کوئی فرق بھی نہیں ہے۔

الحاصل! نبینک کے بعض منیجروں کا کہنا ہے کہ ہم یہ بیجے وشراء ہیں جانے ہم تو ویٹ جانے ہیں لہذاوقت سے پہلے نگلنے والے کے ویٹ کو ہم دیکھے ہیں کہاصل ویٹ کیا تھا اوراب جووقت سے پہلے نگلن رہا ہے تواس وقت کا ویٹ کیا ہے؟ اوردونوں میں فرق کتنا ہے؟ اس فرق کو نکال کراس کو کہا جاتا ہے کہ آپ جس مدت کے بعد نکل رہے ہواس کا ویٹ مثلاً ہزارروپے فی لاکھ ہے اور جویز شدہ وقت کا ویٹ مثلاً پندرہ سو ہے تو گویا آپ نے فی لاکھ ہواس کا ویٹ مثلاً ہزارروپے فی لاکھ ہے اور جویز شدہ وقت کا ویٹ مثلاً پندرہ سو ہے تو گویا آپ نے فی لاکھ ہم ماہ پانچ سوروپے زیادہ لیے اس لیے وہ زیادہ کا ٹے کر آپ کی جورقم بچ گی وہ آپ کو واپس دی جائے گی البتہ علماء کے ذمہ ان بینکوں کے چالاک ماکلوں نے ہے کام لگا دیا ہے کہ ہماری اس غلط روش کو اسلامی لباس پہنا نا آپ کے ذمہ ہے اس لیے علماء نے اس کو بچے قرار دیا ہے آگر چہاس میں نہ تو بچے کی حقیقت ہے اور نہ شرا لکا اور نہ ہی بینک والوں کا یہ مقصد۔

بعض کی قاویل اور اس کارد: بنابرتشکیم بیجاس میں درج ذیل خلاف شرع امور ہیں:

(۱) حصہ کی نسبت کل کاروبار کے تناسب سے معلوم ہونا ضروری ہے اور یہ کاروبار کے'' مجم'' کے معلوم ہونا ضروری ہے اور یہ کاروبار کا جم'' کسی کومعلوم نہیں کیوں کہ اس کا جم سرمایہ کے بدلنے سے بدلتار ہتا ہے۔

(۲) نکلنے والے رب المال کو حصہ بیجنے میں شرعاً تین اختیار حاصل ہیں:

(الف) بینک کو پیچه

(ب) کسی قدیم شریک کو بیچه

(ج) کسی اجنبی (غیرشریک) کوییچه

جبیا کہ دار العلوم کراچی کے تصدیق شدہ مضاربت نامہ میں عقدِ مضاربت ختم کرنے کی صورتوں میں تخریہ ہے: تحریہ ہے:

''فریقِ اول اپنے متناسب اٹا نے باہمی رضا مندی سے کسی تیسر نے فریق کو پچ دے۔اس صورت میں وہ مخص فریقِ اول کی جگہ رب المال کی حیثیت میں آ جائے گا اور اس کے ساتھ معاطلے کی وہی شرائط و تفصیلات ہوں گی جواس وقت فریقِ اول مذکور کے ساتھ ہیں' ۔ (فتو کی نمبر ۲۳۲/۵۳/۱۳۲۷) از دارالا فتاء جامعہ دارالعلوم کراچی ) جبکہ بینک اس کے اس شرعی اختیار کوسلب کر کے بینک ہی کوفر وخت کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ بلکہ خود بینک کے اس شعبے سے متعلق افسران کو بھی معلوم نہیں کہ بیئج ہورہی ہے۔ بلکہ خود بینک کے اس شعبے سے متعلق افسران کو بھی معلوم نہیں کہ بیئج ہے۔

قال العلامة الزيلعى رحمه الله تعالىٰ: هُوَ مُبَادَلَةُ المَالِ بِالمَالِ بِاللَّوَاضِى وَهَذَا فِى الشَّرِعِ وَفِى اللَّغَةِ هُوَ مُطلَقُ المُبَادَلَةِ مِن غَيرِ تَقييدٍ بِالتَّرَاضِى وَكُونُهُ مُقَيَّدًا بِهِ وَهَذَا فِى الشَّرِعِ وَفِى اللَّغَةِ هُوَ مُطلَقُ المُبَادَلَةِ مِن غَيرِ تَقييدٍ بِالتَّرَاضِى وَكُونُهُ مُقَيَّدًا بِهِ ثَبَالَ شَرعًا لِقَولِهِ تَعَالَى ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَراض ﴾ .

(تبيين الحقائق ٢/٣، ط:امداديه)

(۷) تراضی کے لیے بی بھی ضروری ہے کہ بائع اور مشتری دونوں کو ثمن معلوم ہو کہ اس وقت مارکیٹ ویلیو کے حساب سے اس حصے کی قیمت اور ثمن اتنا ہے جبکہ بائع اور مشتری دونوں کو اس کاعلم نہیں ہوتا کیونکہ اس علم کے لیے بی مارکیٹوں کا چکرلگانا ناگزیر ہے جس کا تخل بینک نہیں کرسکتا اور کمپیوٹر میں ایسا پر زہ ابھی تک ایجاد نہیں ہوا جس کے دبانے سے مختلف اثاثوں کی مختلف کنڈیشنز کے مطابق فی الحال موجودہ مارکیٹ ویلیو یکدم اسکرین پرنمایاں ہوجائے۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالىٰ تحت قوله: (قُولُهُ إِن قَبلَ القَبضِ لَم

يَصِحَّى .....قُلت: وَمِثْلُهُ قَولُهُ فِي الذَّخِيرَةِ: اشْتَرَى شَيْئًا ثُمَّ أَشْرَكَ آخَرَ فِيهِ فَهَذَا بَيعُ النَّصِفِ بِنِصفِ الشَّمَنِ الَّذِى اشْتَرَاهُ بِهِ. اه. وَمُقتَضَاهُ أَنَّهُ يَثبُتُ فِيهِ بَقِيَّةُ أَحكَامِ البَيعِ مِن ثُبُوتِ خِيَارِ الْعَيبِ وَالرُّوْيَةِ وَنَحوِهِ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِن عِلمِ المُشْتَرِى بِالشَّمَنِ فِي المَجلِسِ. (الشامية ٢/ ٢ - ۵ طرشيدية)

(۵) اس کے حصے کا ایک جزء مرابحاتِ مؤجلہ کی وجہ سے دوسروں کے ذمے دین اور ادھار ہوتا ہے اور دین کی بیج "مَن علیه الدین" سے جائز نہیں اور بینک "من علیه الدین" سے جائز نہیں اور بینک "من غیر مَن علیه الدین" میں سے ہے۔ لہذا ہے جزءاس پر بیچنا بھی جائز نہ ہوگا۔

حضرت مفتی رشیدا حمرصا حب رحمہ الله تعالی ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں:

'' بیمعاملہ دو وجہ سے ناجائز اور حرام ہے۔ ایک بید کہ بیڑج الدین من غیر من علیہ الدین ہے، جونا جائز ہے۔۔۔۔۔(احسن الفتاوی ۲/۲ کا)

(۲) اس کے حصے کا ایک جزء نقد کرنی بھی ہے،جس کی بیع ''بیع الفلس بالفلس' ہے اور اس میں بالاتفاق '' سیئة' 'حرام ہے، کیونکہ ملکی کرنسی بالاتفاق جنسِ واحدہ اورجنس تنہا''حرمتِ نسیئة' کے لیے کافی ہے۔ قال العلامة المصر غینانی رحمه الله تعالیٰ: وَبِخِلافِ مَاإِذَا كَانَ اَحَدُهُمَا بِغَیُر

عَيْنِهِ لِآنَ الْجِنُسَ بِانْفِرَادِهِ يُحَرِّمُ النَّسآءَ. (الهداية ٨٢/٣، ط: رحمانيه)

''نسیئے'' کی صورت میہ ہے کہ اکا ؤنٹ ہولڈر بینک کے ذریعے خرید وفروخت اورا دائیگیاں کرتا ہے،اس میں غور طلب بات میہ ہے کہ اس نے بینک سے عقد کب کیا؟ چیک لکھنے کے وقت یا کسی کو چیک دیتے وقت یا لینے والے کا اپنے اکا ؤنٹ میں جمع کرتے وقت یا ایک بینک کا دوسر ہے بینک کواطلاع دیتے وقت یا دوسر ہے بینک کورقم سیجے وقت نے طفیکہ ان میں سے کوئی بھی صورت ہو،نسیئہ سے خالی نہیں۔

مندرجہ بالا ناجائز وجوہ اوران جیسی دوسری کئی ناجائز وجوہ کی بناپر ملک کے کئی نامور، جیداور مقتدر مفتیانِ کرام نے اسلامی نامی بینکوں کے نظام کوخلافِ شرع قرار دے کراس کومستر دکرتے ہوئے اس کو ناجائز فرمایا ہے۔ چنانچہ ملک کے مختلف اطراف کے اہل فتو کی علمائے کرام کا ایک اجلاس 25 شعبان المعظم 1429ھ بمطابق 28 اگست 2008ء بروزِ جعرات حضرت شنخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم کی زیرصدارت جامعہ فاروقیہ کراچی میں منعقد ہوا۔

اجلاس میں شریک مفتیانِ عظام نے متفقہ طور پر بیفتویٰ دیا کہ اسلام کی طرف منسوب مروجہ بینکاری قطعی غیر شرعی اور غیر اسلامی ہے، لہٰذاان بینکوں کے ساتھ اسلامی یا شرعی تبجھ کر جومعاملات کیے جاتے ہیں وہ ناجائز اور حرام ہیں اور ان کا حکم دیگر سودی بینکوں کی طرح ہے۔

اس اجلاس کے شرکاء نے اس بات پر بھی اتفاق کا اظہار کیا کہ جدیدیت کی ردمیں بہہ کرتصویر کی حرمت کا حکم نہیں بدلا جاسکتا ہے۔ جاندار کی تصویر کی جتنی اور جوشکلیں اب تک متعارف ہوئی ہیں، عرف و عادت ، لغت اور شرعی نصوص کی روسے وہ سب تصویر کے حکم میں ہیں۔ آلات صنعت وحرفت کے بدلنے سے تصویر کے شرعی احکام نہیں بدلتے۔ اس لیے جو حکم شریعت میں تصویر کا منقول ہے تصویر کی تمام شکلیں اس حکم کے تحت داخل ہیں۔ اس لیے تصویر کی اباحت اور جواز کا راستہ اختیار کرتے ہوئے کسی قتم کے ٹی وی چینل کا اجراء یا علاء کرام کا ٹی وی پر آنا اور اسے تبلیغ دین کی ضرورت کہنا اور سمجھنا شریعت کی خلاف ورزی ہے اور جدیدیت و اباحیت کی ناجائز پیروی ہے۔

مسلمانوں پرواجب اورلازم ہے کہ دیگرحرام اورخلاف ِشرع امور کی طرح ان سے بھی بیخنے کا بھر پورا ہتمام فرمائیں۔

ان مفتیان کرام میں سے چند کے نام یہ ہیں:

(۱) حضرت مولا نامفتى حميد الله جان صاحب منظله العالى

(٢) حضرت مولا نامفتی زرولی خان صاحب مدخله العالی

(٣) حضرت مولا نامفتی عبدالمجید دین پوری صاحب شهیدر حمدالله تعالی

(۴) حضرت مولا نامفتي حبيب الله شيخ صاحب رحمه الله تعالى

(۵) حضرت مولا نامفتی عبدالله صاحب مدخله العالی

(٢) حضرت مولا نامفتي گل حسن صاحب مدخله العالي

(۷) حضرت مولا نامفتی روزی خان صاحب مرظله العالی

(٨) حضرت مولا نامفتی انعام الحق صاحب مرظله العالی

(9) حضرت مولا نامفتي سميع الله صاحب مدخله العالى

(١٠) حضرت مولا نامفتى عبدالغفارصاحب مدخله العالى

الحاصل: عدم جواز کی مندرجه بالا وجوه اورا کابر مفتیانِ کرام کے عدم جواز کے فیاو کی کے بعد بینکوں کا غیر مدل فیاو کی شائع کرنا اوراس کے ذریعے عوام الناس کواس حرام میں مبتلا کرناکسی طرح بھی جائز نہیں، جو اس طرح کرے گاوہ بھی گناہ میں شریک ہوگا۔



# ﴿ بعض غلط فهميوں كاازاله ﴾

# ﴿ ا ﴾ کســی نـامــور شخصیت کی رائے اور تحقیق کو محضاس کی شخصیت کی بناء پر مدلل رائے اور تحقیق پر ترجیح دینا :

آج کل عام ذہن ہے ہے کہ اگر کسی ناموراور مشہور شخصیت کی الیسی رائے اور شخیق (جو بلا دلیل ہو یا مرجوح اور شاذ اقوال کی مرہونِ منت ہو ) کے خلاف کوئی تحریراً یا تقریراً الیسی رائے اور تحقیق پیش کرے جو مدل ہواورا قوال راجح پینی ہوتو نہ تواس مدل رائے اور شخفیت کو سنا جائے اور نہ ہی اس کو قبول کیا جائے حالا نکہ بیذ بنیت خلاف اصول ہونے کی وجہ سے باطل ہے۔علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کسی شخصیت کی شہرت کی وجہ سے مدلل بات کے دور رنے کو ناجا کر جہل عظیم،احکام شرعیہ کو شمرانے میں تہو راور دیدہ دلیری و بے باکی کہا ہے۔ کسی کی رائے اور شخفیق کے دائے اور معمول بہ ہونے کے لیے ضروری ہے کہ وہ رائے اور شخفیق تو می دلائل اور کسی کی رائے اور شخفیق کی دائے اور شخفیق کو ہرگز راج نہیں ہو بھنی ہو بھن قائل کے عظیم المر تبہ ہونے یا اس کی شہرت اور علمی مقام سے اس کی رائے اور شخفیق کو ہرگز راج نہیں کہا جا سکی رائے اور شخفیق کو ہرگز راج نہیں کہا جا سکا

مخلوق کوالٹد تعالیٰ کے ارشاد، امتی کورسول اللہ کے فرمان اور مقلہ کو مجہد کے اجتہاد میں چوں و چراکا نہ
حق حاصل ہے اور نہ ہی جائز ہے لیکن غیر مجہد عالم کی رائے اور تحقیق پر علماء کو کلام کاحق حاصل ہے اور جہال
کسی عالم کی رائے اور تحقیق کے خلاف دوسر ہے ہم عصر علماء نے کلام کیا ہو وہاں علماء کے لیے فریقین کے
دلائل میں غور کیے بغیر آئکھیں بند کر کے شخصیت اور شہرت کی وجہ سے کسی کی رائے اور تحقیق کوراج قرار دینا اور
عمل کرنا جائز نہیں ۔ ایسی صورت میں علمائے عصر پر لازم ہے کہ دلائل میں سنجیدگی اور انصاف سے ، خالی
الذہن ہو کرغور کریں اور جورائے اور تحقیق دلائل اور اقوالِ راجہ پر بہنی ہو، اسے قبول کریں اگر چہدہ مدلل رائے
اور تحقیق کسی غیر معروف اور چھوٹے درجے کے عالم کی طرف منسوب کیوں نہ ہو۔

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے تو ان جبال العلم والفقہ جو آپ کے ہم عصر بھی نہ تھے بلکہ صدیوں پہلے گزرے ہیں، کی اس رائے اور حقیق پر بھی کلام کر کے اس کورد کیا ہے جو دلیل پر ببنی نہ تھی اور حضرات علمائے کرام اور حقیقین رحمہم اللہ تعالی نے آپ کے اس کلام اور رد کو بنظر استحسان دیکھ کر قبول کیا ہے ۔ کسی ایک معتبر عالم کا حوالہ پیش نہیں کیا جاسکتا کہ انہوں نے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی کے اس صنیع اور طرزِ عمل پر اعتراض کر کے کہا ہو کہ ان متقد مین کی شہرت اور مرتبہ کی وجہ سے ہم علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی مدل تحقیق کورد کرتے ہیں ، جبکہ آج یہ کتنا ہڑا المیہ ہے کہ ہم عصر ، شہرت یا فتہ عالم دین کی اس رائے اور تحقیق جو بلادلیل ہو یا کمزور دلائل

اورا قوالِ مرجوحہ پرببنی ہو، کےخلاف بھی کسی عالم دین کو مدلل رائے اور تحقیق پیش کرنے کاحق نہ مانا جاتا ہے نہاسے سناجا تا ہے۔علمائے کرام سے گزارش ہے کہاس سوچ اور باطل نظریہ سے تو بہر کے فریقین کے دلائل میں انصاف سے غور کر کے مدل تحقیق کو قبول کیجیے اور ذیل میں علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ کی'' شرح عقو درسم المفتی'' میں بیان کردہ باتوں کو بار بار پڑھیے، ان شاء اللہ تعالیٰ ذہن کی خوب صفائی ہوجائے گی۔

## ے شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات

(۱) علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: ایک مرتبہ وقف سے متعلق میں نے ایک فتوی دیا جو مذہب کی عام کتابوں کے موافق تھا، اس مسلہ میں عمدۃ المتأخرین ملامہ علاء الدین حسکفی رحمہ اللہ تعالیٰ (صاحب الدر المخار) پر معاملہ مشتبہ ہوگیا ہے، انہوں نے ''در مخار' میں اس مسئلہ کو خلاف صواب ذکر فرمایا ہے، میرا وہ فتوی ملک کے بعض مفتیان کے ہاتھ لگ گیا، انہوں نے اس کی پشت پر میر نے فتوی کے خلاف اور ''در مختار'' کے مطابق فتوی لکھا اور بعض نے تو یہ بھی لکھا کہ ''علائی'' اور ''در مختار'' میں جس طرح مسئلہ ہے وہی ''معمول بہا'' ہے کیوں کہ وہ متاخرین میں عمرہ اور معتمد علیہ ہیں، نیزیہ بھی لکھا کہ ''اگر تمہارے پاس اس کے خلاف دلیل بھی ہے تو بھی ہم اس کو قبول نہیں کریں گئے۔

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں: دیکھا آپ نے بیچہلِ عظیم، احکامِ شرعیہ کوٹھکرانے میں تہو ّراور دیدہ دلیری و بے باکی اور کتابوں کی طرف مراجعت کیے بغیر اور علم کے بغیر فتو کی نولیں پراقدام! کاش ان صاحبوں نے علامہ ابراہیم حلبی رحمہ اللہ تعالیٰ کا'' در مختار'' کا حاشیہ ہی دیکھ لیا ہوتا کیوں کہ وہ ان کو بآسانی دستیاب ہوسکتا تھا جلبی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر تنبیہ کی ہے کہ علائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھا ہے وہ مسکلہ کی صحیح تعبیر نہیں۔

قال العلامة ابن عابدين رحمه الله تعالى: وقد كنت مرة افتيت بمسألة في الوقف موافقا لما هو المسطور في عامة الكتب وقد اشتبه فيها الامر على الشيخ علاء الدين الحصكفي عمدة المتاخرين فذكر في الدر المختار على خلاف الصواب فوقع جوابي الذي افتيت به بيد جماعة من مفتي البلاد ، كتبوا في ظهره بخلاف ما افتيت به موافقين لما وقع في الدر المختار وزاد بعض هؤلاء المفتين ان هذا الذي في العلائي هو الذي عليه العمل لانه عمدة المتاخرين وانه ان كان عندكم خلافه لانقبل منكم فانظر الى هذا الجهل العظيم والتهور في الاحكام الشرعية والاقدام على الفتيا بدون علم و بدون مراجعة . وليت هذا القائل راجع حاشية العلامة الشيخ ابراهيم الحلبي على الدر المختار فانه اقرب مايكون اليه فقد نبه فيها على انه ماوقع للعلائي

خطأ في التعبير. (شرح عِقود رسم المفتى ،ص: ١٥ ، ط: البشرى)

دیکھیے! علامہ علاء الدین حصکفی رحمہ اللہ تعالیٰ کوخود علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ عمدۃ المتاخرین فرماتے ہیں پھر بھی ان کی غیر مدل اور خلاف مِصواب رائے پر جمود ، اور حیح اور مدل بات کے انکار کوجہلِ عظیم اور احکام شرعیہ کوٹھکرانے میں تہوں راور دیدہ دلیری و بے باکی فرمار ہے ہیں۔

واضح رہے کہ علامہ صکفی رحمہ اللہ تعالی کی وفات ۱۹۸۰ و میں ہوئی یعنی علامہ صکفی رحمہ اللہ تعالی گیار ہویں صدی کے فقیہ ہیں، جبکہ علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی کی ولادت ۱۹۹۱ و میں اور وفات ۱۳۵۲ و میں ہوئی گویا آپ تیر ہویں صدی کے فقیہ ہیں اور دونوں میں ۱۲۴ سال (تقریباً دوصدی) کا فاصلہ ہے یعنی علامہ صکفی رحمہ اللہ تعالی جوعمہ قالمتا خرین ہیں، ہم اسال پہلے گزرے ہیں، پھر بھی علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی نے آپ رحمہ اللہ تعالی کی غیر مدل اور خلاف صواب شحقیق کو قبول نہیں کیا۔

کیا آج کی کوئی نامور شخصیت، اور فقیه علامه صلفی رحمه الله تعالی (جوعمه قالمتأخرین مانے گئے ہیں) سے بھی او نیچ در ہے کے ہیں کہ ان کی تحقیق اور رائے پر کلام کرنا ناجا ئز، گتا خی اور نا قابلِ ساعت سمجھا جائے؟

(۲) علامه این کمال پاشار حمه الله تعالی جو کہ علائے احناف رحم م الله تعالی میں بڑے پائے کے محدث اور فقیہ تھے، انہوں نے شراحِ ہدایہ پر ردکرتے ہوئے یہ تحقیق پیش کی کہ' ظاہر الروایہ' اور' روایۃ الاصول' ملتی ہے۔ غلام رالروایہ عام مطلق ہے اور روایۃ الاصول خاص مطلق ہے۔ یعنی ہر روایۃ الاصول ناص مطلق ہے۔ یعنی ہر نوا ہر الروایہ ، نواور کی روایۃ الاصول نہیں۔ کیونکہ' روایۃ الاصول' کتب ستہ ہر روایۃ الاصول میں تام مطلق ہم الروایہ نواور کی روایۃ الاصول نہیں۔ کیونکہ' روایۃ الاصول' کتب ستہ ہر روایۃ الاصول میں نواور کی روایۃ الاصول کے ساتھ خاص ہے' اور ظاہر الروایہ' نواور کی روایات کو بھی کہتے ہیں۔

علامہ شامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے''شرح عقو درسم المفتی ''میں ابنِ کمال پاشار حمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل کا ضعف بتا کران کی تحقیق کورد کیا ہے۔(تفصیل کے لیے ملاحظہ ہوشرح عقو درسم المفتی ،ص:۲۲)

تنبیه: علامه ابن کمال پاشار حمه الله تعالی کی وفات می و هیس ہوئی اور علامه شامی رحمه الله تعالی کی وفات میں و ولادت را الله هیں ہوئی ، یعنی دونوں میں و هائی صدی سے زیادہ فرق ہے ، پھر بھی علامه شامی رحمه الله تعالی نے ان کے علمی مقام ومر ہے اور قدامت کی پروا کیے بغیران کی تحقیق کودلائل کی روشنی میں پر کھ کر روفر مایا ہے اور کسی نے علامه شامی رحمه الله تعالی پر بیاعتراض نہیں کیا کہ یہ کیا ظلم کردیا کہ استے بڑے مشہور فقیہ اور متقدم کی شخقیق کورد کیا جارہ ہے جبکہ آج معاصر کی تحقیق کے رد پر شور می جاتا ہے۔

سوچیے توسہی! ہم علمی میدان اوراس کے آ داب اور تحقیقات برغور کے طور طریقوں سے کتنے نابلد ہیں؟ کیا عصر حاضر کے نامور علمائے کرام کا مقام اور فقہ میں درجہ علامہ ابن کمال پاشار حمہ اللہ تعالی جو خفی فقیہ اور محدثِ کبیر ہیں ، سے بھی بڑھا ہواہے؟ کہ ان کی رائے کے خلاف کچھ بھی سننے سے اٹکار کیا جائے؟ اور براہینِ قاطعہ بدیہیہ دیکھنے اور ان پرغور کرنے کے لیے کسی بھی صورت میں آمادہ نہ ہوں؟

الحاصل! واضح رہے کہ قرآن وحدیث یا کسی مجہد کی بات کوتو بلادلیل اور بغیر حکمت جانے قبول کیا جائے گالیکن ان کے علاوہ بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، ان کی بات کو بلا دلیل شلیم ہیں کیا جاسکتا خصوصاً جبکہ وہ بات بدیہی طور پر دلائل شرعیہ کے خلاف ہویاضعیف اور مرجوح اقوال پر ہبنی ہو۔

﴿ ٢﴾ کسسی شخصیت کے قول کی تضعیف سے اس کے قائل اور شخصیت کے قول کی تضعیف سے اس کے قائل اور شخصیت کی تضعیف ہوگز لازم نہیں آتی، چنانچ حضرات نقہائے کرام حمہم اللہ تعالی کے اختلافی اقوال اس پرواضح دلیل ہیں۔احناف حمہم اللہ تعالی ، شوافع ،حنابلہ اور مالکیہ حمہم اللہ تعالیٰ کے اقوال کی تضعیف بھی ثابت کرتے ہیں اور اس کے باوجودان حضرات کی عظمت واحترام میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں ہوتی اور نہ کوئی اس سے ان حضرات کوضعیف سمجھتا ہے۔

مفتى اعظم حضرت مفتى رشيداحرصا حب رحمه الله تعالى لكصة بين:

عظمت کا قائل ہونا الگ چیز ہے اور رائے مختلف ہونا اور چیز ہے، قول کی تضعیف سے قائل کی تضعیف ہونا اور چیز ہے، قول کی تضعیف سے قائل کی تضعیف نہیں ہوتی، ہم حدیث کی مباحث میں بہت سے اقوال کی تضعیف کرتے ہیں مگر ان کے قائلین کی عظمت ہمارے قلوب سے محونہیں ہوسکتی، اسی طرح ایک وقت امام مسلم رحمہ اللہ تعالیٰ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کی بیشانی پر بوسہ دے کرعرض کرتے ہیں: دعنی اقبیل رجلیک یا استاذ الاستاذین ویا سید بیشانی پر بوسہ دے کرعرض کرتے ہیں: دعنی اقبیل رجلیک یا استاذ الاستاذین ویا سید المحدیث ویاطبیب الحدیث فی علله . (ارشاد القاری الی صحح البخاری، ص ۳۲)

چونکہ عوام اور سطی ذہن کے علاء اس اصل سے واقف نہیں اس لیے جس شخصیت کی رائے کی مخالفت کی جاتی ہے وہ خود بھی اور اس کے حواری اور جمایت بھی عوام الناس کے ذہنوں میں مخالفین کی نفرت ڈالنے کے جاتی ہے وہ خود بھی اور اس کے حواری اور جمایت بھی عوام الناس کے دل میں اکابر کی عظمت نہیں، فلال اکابر کے خلاف ہے، فلال کے دل میں اکابر کی عظمت نہیں، فلال اکابر کے خلاف کی سے قلاف لکھتا اور بولتا رہتا ہے۔ اگر بیلوگ ایسا دیدہ و دانستہ کرتے ہیں تو درخواست ہے کہ اس روش سے تو بہ کرنی جا ہیے اور اگر غلط نہی میں مبتلا ہیں تو اس تحریر اور حقائق سے غلط نہی کو دور کرنا جا ہیں۔

﴿ ٣﴾ راجح قول پر عمل كرنا اور فتوىٰ دينا واجب هے اور راجح كو چهوڑ كر مرجوح پر عمل كرنا اور فتوىٰ دينا اتباعِ هوىٰ اور حرام هے اتفافاً و اجماعاً۔

حواله جات ملاحظه مول:

(۱) واعلم بان الواجب اتباع ما ترجيحه عن اهله قد علما.

(شرح عقود رسم المفتى ص: 2)

اس شعر میں ''الواجب'' کالفظ بتار ہاہے کہ راجح قول پڑمل اور فتویٰ واجب ہے اور ظاہر ہے کہ جب راجح پر واجب ہے تواس کے خلاف مرجوح پر حرام ہوگا۔

(۲) وقد نقلوا الاجماع على ذلك في الفتاوى الكبرى للمحقق ابن حجر المكى: قال في زوائد الروضة انه لا يجوز للمفتى والعامل ان يفتى او يعمل بما شاء من القولين او الوجهين من غير نظر وهذا لاخلاف فيه وسبقه الى حكاية الاجماع فيه من الصلاح والباجى من المالكية في المفتى وكلام القرافي دال على ان المجتهد والمقلد لا يحل لهما الحكم والافتاء بغير الراجح لانه اتباع للهوى وهو حرام اجماعا . (شرح عقود رسم المفتى، ص: ٨)

دیکھیے!اس عبارت میں ترجیح میں غور کیے بغیرفتو کی اورعمل کوا تفا قاً ناجائز کہا ہےاور مرجوح پرفتو کی دینے کو اتباع ہو کی اورنفس پرستی کہہ کر بالا جماع حرام قرار دیا ہے۔

(m)علامة قاسم ابن قطلو بغارحمه الله تعالى تحرير فرمات بين:

سمعت من لفظ بعض القضاة: هل ثم حجر؟ فقلت: نعم! اتباع الهوى حرام والمرجوح في مقابلة الراجح بمنزلة العدم والترجيح بغير مرجح في المتقابلات ممنوع. (شرح عقود ص: ٨)

دیکھیے! محقق ابن الہمام رحمہ اللہ تعالیٰ کے شاگر دِرشید علامہ قاسم بن قطلو بغار حمہ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو انتاعِ ہوئی قرار دے کرحرام فرمایا ہے۔

المشهور من الميع على المشهور من الميع على المشهور من الميع على المشهور من الروايتين او القولين فليس له التشهى والحكم بماشاء منهما من غير نظر فى الترجيح. (شرح عقود ص:  $\Lambda$ )

روایتِ مشہورہ ،راجحہ پر عدمِ اطلاع کی صورت میں ترجیح میں غور کیے بغیر عمل اور فتو کی کو' تشہی''
(خواہشاتِ نفس پر چلنا) کہا گیا ہے توجب رائح اور مرجوح دونوں معلوم ہوں لیکن راجح سے مجوزہ مقصد حاصل نہ ہوتا ہواس لیے اس کوچھوڑ کر مرجوح کو معمول بہ بنایا جائے تواس صورت کا کیا تھم ہوگا؟ حضرت عبد اللہ بن مسعود کھے نے سے فر مایا ہے کہ' تم اس زمانے میں ہو کہ خواہشات علم کے تابع

ہیں، عنقریبتم پراییاز مانہ آنے والاہے جس میں علم خواہشات کے تابع ہوگا''۔

امام احمد بن خنبل رحمہ اللہ تعالی افسوس سے فرمایا کرتے تھے کہ 'لوگوں نے علم (یقینی دلاکل اور واضح باتوں) کوچھوڑ ااور غرائب (نا آشنابا توں اور مجھول و کمزور دلائل) میں پڑگئے۔ ہائے! ان میں علم کتنا کم ہے''؟
حضرت امام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی نے کتنی عجیب بات ارشاوفر مائی ہے کہ ' (ایک زمانہ ایسا تھا کہ)
لوگ حلال وحرام سے خوب واقف تھے، وہ مستحبات اور مکر وہات معلوم کر کے اہتمام کرنے والے تھے یعنی ان کے سامنے حلال وحرام خوب ظاہر تھا، حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ مکر وہات سے بھی بچتے تھے اور حلال کے اہتمام کی ساتھ ساتھ مستحبات کا خیال بھی رکھتے تھے جبکہ تم صرف یہی ہو چھتے ہو کہ حلال ہے یا حرام ؟''گویا مستحب اور مکر وہ کا اہتمام ہی نہیں۔

الحاصل! وہ لوگ اس معاملے میں تم سے بہت آ گے تھے۔

وقال الامام الغزالى رحمه الله تعالىٰ: ولقد صدق ابن مسعود على حيث قال انتم اليوم في زمان الهوى فيه تابع للعلم وسيأتى عليكم زمان يكون العلم فيه تابعا للهوى وقد كان أحمد بن حنبل يقول تركوا العلم وأقبلوا على الغرائب ما أقل العلم فيهم والله المستعان وقال مالك بن أنس رحمه الله تعالىٰ لم تكن الناس فيما مضى يسألون عن هذه الأمور كما يسأل الناس اليوم ولم يكن العلماء يقولون حرام ولا حلال ولكن أدركتهم يقولون مستحب ومكروه ومعناه أنهم كانوا ينظرون في دقائق الكراهة والاستحباب فأما الحرام فكان فحشه ظاهرا.

(احياء العلوم ا/١ ١ ، ط:قديمي)

حضرت شیخ الحدیث مولاناز کریاصا حب رحمه الله تعالی تحریر فرماتے ہیں: '' حضرت عبد الله ابن مسعود کے اللہ ایک علم اللہ ایک علم اللہ ایک ایساز مانه ارشاد ہے: کہتم لوگ ایسے زمانے میں ہو کہ اس وقت خواہشات علم کے تابع ہیں کیکن عنقریب ایک ایساز مانه آنے والا ہے کہ علم خواہشات کے تابع ہوگا یعنی جن چیزوں کو اپنادل چاہے گا وہی علوم سے ثابت کی جائیں گئ'۔ (فضائلِ صدقات ہے۔ 6)

تنبیہ : یادر کھے کشخص اور نجی ضرورت اس سے مستثنی ہے، لہذا مضطر (مجبور) اور ضرورت مند شخص کے لیے بوقتِ اضطرار (مجبوری) اور ضرورت ، ضعیف اور مرجوح قول پڑمل کی گنجائش ہے، اسی طرح مفتی کے لیے بھی گنجائش ہے کہ ایسے شخص کوضعیف اور مرجوح قول پرفتوی دے کرممل کی گنجائش دے، چنانچے علامہ شامی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں:

ولا يجوز بالضعيف العمل ولا به يجاب من جاء يسئل الا لعامل له ضرورة او من له معرفة مشهورة

وقد ذكر صاحب البحر في الحيض في بحث الوان الدماء اقوالا ضعيفة ثم قال: وفي المعراج عن فخر الائمة: لو افتى مفت بشيء من هذه الاقوال في مواضع الضرورة طلبا للتيسير كان حسنا وبه علم ان المضطر له العلم بذلك لنفسه كما قلنا وان المفتى له الافتاء به للمضطر فما مر من انه ليس له العمل بالضعيف والافتاء به ، محمول على غير موضع الضرورة كما علمته من مجموع ما قررناه والله تعالى اعلم. (شرح عقود رسم المفتى، ص: ٨٤، ٨٤، ط:البشرى)

# ﴿٤﴾ جدید مسائل کو سمجھنے کے لیے عصری علوم میں مھارت ضروری نہیں:

آج کل طرفہ تما شاہی ہی ہے کہ لوگ بلکہ علاء تک مسائل شرعیہ کے احکام کو ہجھنے اور بتانے کے لیے عصری فنون خصوصا انگریزی دانی ، مغربی معاشیات اور بینکنگ میں مہارت کو ضروری سمجھنے گئے ہیں جبکہ جدید معاملات کے مسائل کو سمجھنے کے لیے انگریزی دان ، ماہر معاشیات یا ماہر بینکنگ ہونا ہرگز ضروری نہیں بلکہ محض فقہی مسائل سے واقفیت بھی کافی ہے۔قرونِ مشہود لہا بالخیر سے لے کر ماضی قریب تک کے تمام علاء اس حقیقت پر متفق چلے آرہے ہیں،خود مفتی تقی عثانی صاحب زید مجد ہم نے بھی اپنی کتاب غیر سودی بینکاری میں اسی حقیقت کو لکھا ہے، چنا نجی تحریفر ماتے ہیں :

''واقعہ یہ ہے کہ فقہی مسائل چاہے معاشی یا مالی معاملات سے متعلق ہوں ان کا شری تھم جاننے یا بتانے کے لیے ایک مفتی کا نہ ماہر معاشیات ہونا ضروری ہے، نہ بینکنگ کا ماہر ہونا اور نہ اگریزی زبان سے واقف ہونا ،البتہ ایک بات جس طرح دوسر ہے مسائل میں ضروری ہے ان مسائل میں بھی ناگزیر ہے اور وہ یہ کہ جس بات پر وہ کوئی تھم لگار ہا ہے اس کی صحیح صورتِ مسکلہ اسے پوری وضاحت کے ساتھ معلوم ہو کیونکہ فتوی کا تھم اسی صورت پرلگتا ہے اور ''الحکم علی الثی ء فرع عن تصورہ''اگرکسی مفتی کے سامنے غلط صورتِ واقعہ بیان کی جائے تو یقیناً اس کا فتوی اسی غلط صورت کے مطابق ہوگا جو فقی اللہ مرکے مطابق نہیں ہوگا'۔ (غیرسودی بینکاری، ص ۵۵)

كاش متأثرينِ جديديت بھى اس اتفاقى حقيقت كو مان كراپيخ نظريات وخيالات كواسلاف كے متفقه نظريات كے مطابق بناليتے!!!!!

ه کخلاف اور اختلاف میں فرق: اگرکسی مسلمیں مختلف اقوال دلائل برمنی ہوں تواس

صورت میں علمی میدان میں کہا جاتا ہے کہ اس مسلہ میں ''اختلاف' کہ جو کہ جائز اور محمود ہے اور اگر دلائل پر مبنی نہیں تو اس کو' خلاف' کہا جاتا ہے، جو کہ مذموم اور براہے۔ دوسری صورت کے اختیار کرنے والے کو کہا جائے گا کہ اس مسکلہ کی اتفاقی حقیقت کے خلاف کیا ہے، یہ کہنا کہ اس مسکلہ میں فلاں کا اختلاف ہے بایدا ختلا فی مسکلہ ہے، جی نہیں۔

اسی طرح را بچ کے مقابلہ میں مرجوح قول بھی''خلاف' ہوتا ہے لہذا جومر جوح قول کے مطابق فتو کی اور عکم بتا تا ہے اس کے بارے میں بھی یہی کہا جائے گا کہ اس نے اتفاقی حقیقت کے خلاف کیا ہے، اس صورت میں بھی یہ کہنا کہ اس مسئلہ میں فلاں کا''اختلاف' ہے یا بیا ختلا فی مسئلہ ہے، سیحے نہیں۔

''کشاف اصطلاحات الفنون' میں اختلاف اورخلاف کے اس فرق کو بایں الفاظ واضح کیا گیاہے:

الاختلاف لغة ضد الاتفاق قال بعض العلماء ان الاختلاف يستعمل في قول بني على الدليل والخلاف فيما لا دليل عليه كما في بعض حواشي الارشاد ويؤيده مافي غاية التحقيق منه ان القول المرجوح في مقابلة الراجح يقال له خلاف لا اختلاف.... والحاصل منه ثبوت الضعف في جانب المخالف في الخلاف فانه كمخالفة الاجماع و عدم ضعف جانب في الخلاف لانه ليس فيه خلاف ما تقرر،انتهي. (كشاف اصطلاحات الفنون ٢/٤٥، ط: دار الكتب العلميه، بيروت)

وقال العلامة المرغيناني رحمه الله تعالى: وفي ما اجتمع عليه الجمهور لايعتبر مخالفة البعض وذلك خلاف وليس باختلاف والمعتبر الاختلاف في الصدر الاول. (الهداية ،كتاب آداب القاضي،فصل في قضاء المرأة ٢/٣ ا ، ط:شركة علميه)

# ﴿٦﴾ خلاف کے نقصانات میں سے دواهم نقصان یه هیں:

(۱) الله تعالی ناراض ہوتے ہیں۔اس لیے کہ دلیل اور راج قول پر بنی بات شریعت ہے اور اس کے خلاف کرنا خلاف شرع ہے اور خلاف شرع بات سے الله تعالی ناراض ہوتے ہیں۔ہم چونکہ انسان ہیں لہذا انسان ہونے کی بنا پر غلط فہمی ہوجاتی ہے کیکن غلط نہی والا گنہگار نہیں ہوتا، البتہ حقیقت یہی ہے کہ اگر کوئی دیدہ و دانستہ دلیل بر ببنی بات کوچھوڑے گا اور اس کے خلاف کرے گا تو وہ گنہگار ہوگا۔

الحاصل! دلیل پرمنی بات شریعت ہےاور بغیر دلیل کے اس کے خلاف کرنااوراس کا انکار کرنا خلاف شرع ہوتے ہیں۔

(۲) ایک ناجائز کی خاطر کی ناجائز کاارتکاب کرناپڑتا ہے۔ بینی جب آپ نے دلیل اور راج قول پر مبنی بات کوچھوڑ ااور اس کے خلاف قول کیااب اس کودرست کرنے کے لیے کئی ناجائز کرنے پڑیں گے۔

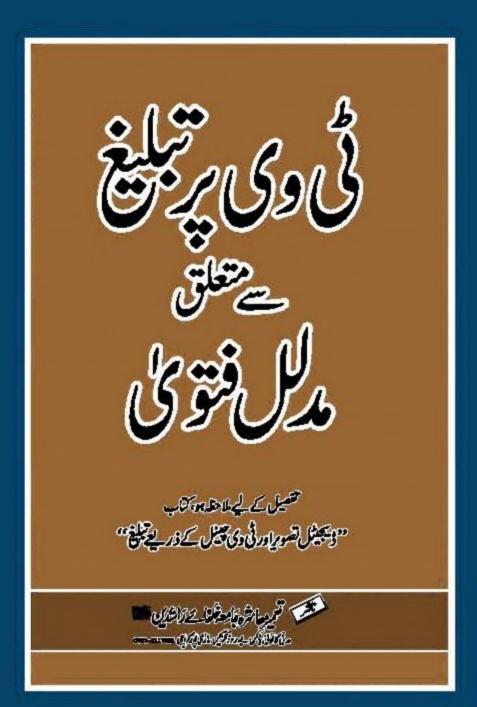

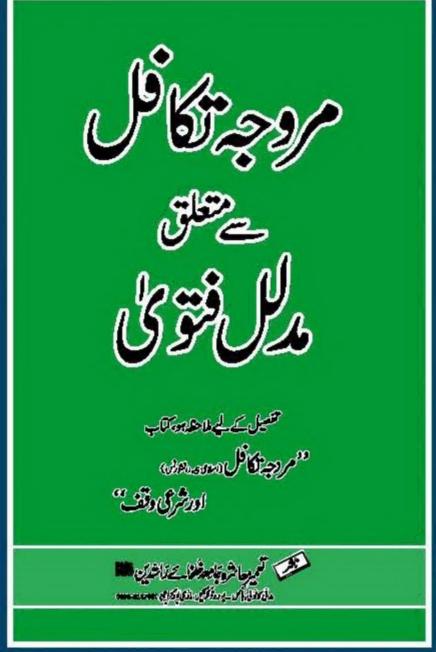